23)

## حضرت مرز اسلطان احمد صاحب كالنقال (فرموده ۳-جولائی ۱۹۳۱ء)

تشهد ' تعوذ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

حضرت مسيح موعود عليہ العالوة والسلام كاايك الهام ہو كالا فاہم في كي مِن الْمُخْونيا و في كُورًا الهيم موعود عليہ العالوة والسلام كو عن متعلق الى باتوں كو بوتيرے لئے شرمندگى يا رسوائى كاموجب ہو عيس مثا ديں ہے۔ اس الهام كو هن ديكتا ہوں كہ ان عظيم الشان كلمات اليہ هن ہے ہو متواتر پورے ہوتو رجع بين اور بن كے ظهور كاايك الباسلہ چلاجا تا ہے۔ حضرت مسيح موعود عليہ العالوة والسلام كے متعلق جو اعتراض كئے جاتے سے ان هن ہے ايك اہم اعتراض يہ بحى تفاكہ آپ كايك لؤكا رشتہ وار آپ كاانكار كرتے ہيں اور پھر خصوصيت ہے يہ اعتراض كياجا تا تفاكہ آپ كاايك لؤكا آپ كا بيت هن شامل نہيں۔ يہ اعتراض اس كثرت كے ساتھ كياجا تا تفاكہ جن لوگوں كے دلوں ميں بيعت هن شامل نہيں۔ يہ اعتراض اس كثرت كے ساتھ كياجا تا تفاكہ جن لوگوں كے دلوں سكا لين اپني نبيت كم سكا ہوں كہ هن نے متواتر اور اس كثرت ہے اس امرش اللہ تعالى ہے مما كي بنير نہيں رہ سكتہ ہے اس امرش اللہ تعالى ہے دعا كيں كين كہ ميں كہ سكا ہوں كہ هن نے ہزار ہا وفعہ اللہ تعالى ہے دعا كى ہوگى اور ميں بقين وجہ ہے كہ بيسيوں دفعہ ميرى سجدہ گاہ آنسوؤں ہے ترہوگی۔ اس وجہ ہے كہ جن وجہ ہن ہن كہ جن محض كے متعلق اعتراض كياجا تا تفاوہ ميرا بحائى تفائله ميں المطان اعلى اعتراض كياجا تا تفاوہ دھرے ميں نے ہزار وور عليہ العالى قوالسلام كا بينا تفااد والى المور ميں خوالى اللہ واللہ ميرپر تا تھا۔ ميں نے ہزار وور وفعہ العالى قوالسلام كا بينا تعااد والى اللہ ميرپر تاتھا۔ ميں نے ہزار وور وفعہ اللہ تعالى ہے دعاكى اور آخر اللہ تعالى نے اس كا تتجہ ہد دكھا يا كہ مرز اسلطان احمد صاحب جو ہمارى دو سرى سے دعاكى اور آخر اللہ تعالى نے اس كا تتجہ بد دكھا يا كہ مرز اسلطان احمد صاحب جو ہمارى دو سرى

والدہ سے بڑے بھائی تھے اور جن کے متعلق حضرت فلیفۃ المسے الاول کی وفات کے بعد عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کے لئے اب احمد یت میں واخل ہو نا ناممکن ہے احمد ی ہو گئے۔ ان کا احمد ی ہو ناناممکن اس لئے کہا جاتا تھا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے زمانہ میں بیعت نہ کی ہو جس کا اوب اور احترام اس کے دل میں موجو د ہو پھرالیہ شخص کے زمانہ میں بھی بیعت نہ کی ہو جس کا اوب اور احترام اس کے دل میں موجو د ہو اس کے متعلق بید امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی وقت اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرلے گا۔ لیکن کتنا زبر دست اور کتنی عظیم الثان طاقتوں اور قدر توں والاوہ فد اہے جس نے حضرت مسیح موجو دعلیہ العلوٰ ۃ والسلام سے مدتوں پہلے فرمادیا تھاؤ کا منبقی آلک مِن الْمُعَنزیکاتِ نِی کُورُ اللہ میں میں رہنے دیں گے بلکہ سب کو معنادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے جاتے ہیں ان کا نشان بھی نہیں رہنے دیں گے بلکہ سب کو مثادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے مرز اسلطان احمد صاحب شدید بیار ہوئے۔ قریبا ایسی بی مثادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے مرز اسلطان احمد صاحب شدید بیار ہوئے۔ قریبا ایسی بی بیری مثادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے مرز اسلطان احمد صاحب شدید بیار ہوئے۔ قریبا ایسی بی بیری مثادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے مرز اسلطان احمد صاحب شدید بیار ہوئے۔ قریبا ایسی بیری مثادیں گے۔ تین سال کے قریب ہوئے میں ڈاکٹر صاحب سے ان کا علاج کرا تا تھا لیکن سب سے بردی بیاری تھی۔ نفخ تھا اور بخار بھی تھا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ان کا علاج کرا تا تھا لیکن سب سے بردی بیار می تھا۔ متعلق تھی دہ یہ تھی کہ اگر میں اس مالت میں فوت ہوگئے تو مخالفوں کا اعتراض

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے نوح بھی رکھاتھا اور اگر مرزاسلطان احمد صاحب ہدایت ہے محروم رہتے تو ہم کمہ سکتے تھے جس طرح پہلے نوح کا بیٹا ہدایت ہے محروم رہائی طرح دو سرے نوح کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ شامل نہ ہوا۔ گرساتھ ہی مجھے خیال آ ناتھا کہ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے لکھا ہے ہر بی کی دو سری بعث اس کی پہلی بعثت سے زیادہ شاند ار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا آدم آیا اور اسے شیطان نے جنت سے نکال دیا گردو سرا آدم اس لئے آیا ہے آانسانوں کو دوبارہ جنت میں دخل کرے۔ پھر فرمایا پہلا مسلح آیا اور اسے دشنوں نے دکھ دیا اور صلیب پر لٹکایا گریہ دو سرا مسیح اس لئے نہیں آیا کہ مسیح آیا اور اسے کورے کورے سام سلوک کود کھتے ہوئے خیال آ ناتھا کہ باوجود یکہ حضرت مسے موعود کید حضرت مسے موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام اللہ تعالیٰ نے ایک طرف جب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کانام فرف آپ نے بیٹے کو ہدایت نصیب کی ناظا ہر کردے کہ پہلانوح آیا اور اس

کابیٹا ہدایت سے محروم رہا گریہ دو سرانوح آیا تو اس کابیٹا بھی اگر چہ ایک عرصہ تک ہدایت سے دور رہا گر پھرخدانے اسے ہدایت میں داخل کرکے ظاہر کردیا کہ پہلے نوح کے ساتھ جو اللہ تعالی کا سلوک تھا اس سے بڑھ کر اس کا سلوک دو سرے نوح کے ساتھ ہے۔ عام طور پر میں دیکتا ہوں لوگوں کو پہلی ھالت کاذکر کرنے میں ایک قتم کا حجاب ہو تاہے۔ چنانچہ جب ہماری تائی صاحبہ بیعت میں داخل ہو کیں تو ہماری جماعت میں سے کی لوگ کہنے گئے تائی صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قو والسلام کی مخالفت نہیں کیا کرتی تھیں۔ گرچھیانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے واقعات ہیں جو اللہ تعالی کی شان کو زیادہ ظاہر کرنے والے ہیں۔

میں نے دیکھا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک سپڑھی تھی جو ہمارے دونوں گھروں کے درمیان تھی۔ ہم وہاں سے گزرتے تو ہماری تائی صاحبہ اکثر تمتیں "جیسے کوّاویسے کو کو" یعنی جس رنگ كاباب ہے أيد بيج بھى اسى رنگ ميں رنگين ہيں- مجھے يد كتے ہوئے بچھ حجاب نہيں آئا-کیونکہ ہم کتے ہیں یہ قلب کی حالت ہواور پھریدایت نصیب ہوتو یہ معجزہ ہو جا آہے۔اور پھران کا در جہ بھی بڑھ جا تاہے کیونکہ باوجو داتن مخالفت کے اللہ تعالیٰ نے آخر کوئی نیکی دیکھی ہی تھی جو ا نهیں ہدایت دیدی۔ بین حال میں دیکھتا ہوں مرز اسلطان احمہ صاحب کا تھا۔ اس ریک میں تو نہیں جس رنگ میں تائی صاحبہ کاتھا گرا یک اور رنگ میں ان کابھی ضرور ابیاہی حال تھا۔ اس میں شبہ نهیں که مرزاسلطان احمد صاحب بمیشه به یقین رکھتے تھے که حضرت مسیح موعود علیه العلوٰ ۃ والسلام جھوٹ نہیں بولتے۔اینا باپ ہونے کے لحاظ سے نہیں بلکہ فی الواقع ان کے دل میں حضرت مسیح موعود عليه العلوة والسلام كي راستبازي گھر كر چكى تھى۔ مگريه نہيں كہ وہ آپ كے الهامات كي ايبي عظمت اور شان سجھتے ہوں جیسے ایک مامور کے الهامات کی سمجھنی چاہئے۔ مجھے ان کاایک فقرہ خوب یاد ہے۔ شروع شروع میں جب میں نے ان سے منا شروع کیاتو ایک دن باتوں باتوں میں کئے لگے۔ مجھے یقین ہے ہارے والد صاحب کور سول کریم ماٹھیں کے ساتھ اللہ تعالی سے بھی بڑھ کر محبت تھی۔ اینے رنگ میں انہوں نے یہ فقرہ محبت میں ہی کما ہو گا۔ مگر مجھے براہی مرا معلوم ہوا کیونکہ خدا کے مقابلہ میں کسی رسول سے زیادہ محبت ہوہی کس طرح سکتی ہے۔ای طرح ایک رفعہ کنے لگے اگریہ سڈیش کا قانون پہلے نکا او ہمارے والد صاحب ضرور قید ہوجاتے کیونکہ انہوں نے رسول کریم مائی کی شان قائم رکھنے کے لئے کسی مصیبت کی بھی پرواہ نہیں کرنی تھی۔ اس قتم کے الفاظ ممکن ہے محبت کی وجہ سے ان کے منہ سے نکلے ہوں مگرایسے الفاظ ہم

لوگوں کے مونہوں سے جو مامورین کی حقیقی قدرومنزلت جانتے ہیں تبھی نہیں نکل سکتے ۔ غرض الهام اللي كاادب اور و قار احميت كي حد تك ان كے دل ميں نہ تھا۔ أكرچہ وہ يقين رکھتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام جھوٹے نہیں۔الی قلبی کیفیت کے باوجو داللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور ایسے وقت میں دی کہ صاف طور پروہ اللہ تعالیٰ کاایک نشان معلوم ہو تاہے۔ دسمبر • ۱۹۳ء میں انہوں نے بیعت کی اور چھ مہینوں کے بعیروہ فوت ہو گئے۔ جس سے صاف طور پر پیتہ چاتا ہے کہ ان کی بیعت اللی تصرف کے ماتحت ہوئی۔ اللہ تعالی خوب جانتا تھا کہ اب بیہ جلد ہی فوت ہو جانے والے ہیں اس لئے اگر انہوں نے بیعت نہ کی توالیک مُخزیہ رہ جائے گی۔ پس خدانے انہیں بیعت میں داخل کرکے اس مُخزبیہ کو بھی دور فرمادیا۔ اس سے پہلے بعض دوست جب انہیں بیعت کے لئے کتے تووہ بی جواب دیتے کہ میں توبیہ سمجھتا ہوں کہ سلسلہ سچا ہے مگر کھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اپنے جھوٹے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ قریباً سال بھر ان کی بیہ حالت رہی اور اس سے پہلے ان کی بیہ حالت تھی کہ وہ کہتے تھے بیہ سلسلہ تو سچاہے مگراہمی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ لاہوری حق پر ہیں کہ قادیانی جماعت۔ مجھےان کے جب بیہ خیالات معلوم ہوئے تو میں نے انہیں تحریک کی کہ اپنی احمدیت کا علان کر دیں کیونکہ اس سوال کا فیصلہ کئے بغیر بھی تو ایک شخص حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام پر ایمان لاسکتا ہے۔ اس پر انہوں نے اعلان کردیا که میں سلسلہ احمد بیر میں داخل تو ہو تا ہوں گرابھی میں بیہ نہیں کہ سکتا کہ قادیانی جماعت حق پر ہے یا لاہو ری-اس اعلان کے ایک سال کے بعد انہیں شرح صد رہو گیااو رانہیں یقین ہو گیا کہ جماعت قادیان ہی صداقت پر ہے اور یہی سلسلہ سچاہے۔ مگر شرم میہ آتی کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ یر کس طرح بیعت کروں۔ آخر ایک دن ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب میرے یاس آئے اور کہنے لگے کہ مرز اسلطان احمد صاحب بیت کرناچاہتے ہیں اور انہوں نے کہاہے میں تو چل نہیں سکتا آپ کو کسی دن فرصت ہو تو میری بیعت لے لیں۔اس دن میری طبیعت انچھی نہیں تھی اور میں بیار تھا گرمیں نے کہامیں ابھی ان کے پاس چاتا ہوں۔ممکن ہے بعد میں دل بدل جائے اور پھر بیہ وقت ہاتھ نہ آئے اس لئے میں ای وقت گیا اور انہوں نے میری بیعت کرلی۔ بیت کے بعد میں بید دیکھار ہاکہ ان کی بیت خلوص دل سے ہے یا صرف ظاہری طور پر ۔ مگر میں نے دیکھا بیعت سے پہلے میرے نام جو ان کے رقعے آتے تھے ان میں ایک ایبارنگ پایا جا تا تھاجس طرح کوئی علیحدہ مخص ہو تاہے۔ مگر بیعت کے بعد میرے نام ایک دن انہوں نے ایک رقعہ لکھا۔

میں نے اسے یزھا۔ اس کے بنیچے میرز اسلطان احمد لکھا ہو اٹھا۔ مگریز صفے اور بقیں ہونے کے باوجو د کہ بیہ مرزاسلطان احمرصاحب نے ہی رقعہ لکھاہے مجھے شبہ ہوا کہ بیر کسی اور نے نہ لکھا ہو کیونکہ وه رقعه اس قدر مخلصانه انداز میں لکھاہوا تھااور اس قدرادب اور احترام اس میں پایا جا تاتھاجس طرح برانے مخلص احمری خط لکھا کرتے ہیں۔اس میں شبہ نہیں کہ انہیں ایی حالت میں بیعت کی تونیق ملی جب ان کے قوی مضمل ہو میکے تھے اور دو سروں کوہی چاریائی سے اٹھانا پر آتھا۔ اور دو سروں کو ہی کھلانا اور بلانا پڑتا تھا۔ مگر ہدایت دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے ظاہری جسم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی- چنانچہ رسول کریم مالکیا نے اس کئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندول كى اس وقت تك توب قبول فرما اله ما كم يُفَوْ هُوْ الله جب تك زع كى حالت نهيس آتى-گویا جب تک اس کا دماغ معطل نہیں ہو تا۔ اللہ تعالی دماغ کے موت کے اثر سے متأثر ہوجانے سے پہلے پہلے ہر مخص کی توبہ قبول کر سکتاہے۔اور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کابہت برااحسان ہے کہ اس نے عین دفات کے قریب انہیں بیعت کی تو نیق عطا فرمائی۔ بیعت کے بعد ان کے اند راس قدر اخلاص بدا ہو گیا تھا کہ مرز اسلطان محمر صاحب جب ایک دفعہ قادیان آئے تو بعض دوستوں اور میاں بشیراحد صاحب کو بھی خیال آیا کہ انہیں تبلیغ کرنی چاہتے۔ چو نکہ مرزا سلطان احمہ صاحب سے ان کے پرانے تعلقات تنے اس لئے انہیں تحریک کی ممئی کہ وہ مرز اسلطان محمر صاحب کو تبلیغ کریں۔ چو نکہ آپ چل نہیں سکتے تھے اس لئے دو آدمیوں کاسمارا لے کراس مکان پر گئے جمال مرزاسلطان محرصاحب محسرے ہوئے تھے۔ وہاں جاکرانہیں تبلیغ کی اور کنے لگے جب تبلیغ كرنى ب تواييخ مكان يربلا كرسيس كرنى جائع بلكه وبين چلنا جائي جمال وه محمر موسة بين-چنانچہ باوجود بیاری کی سخت .تکلیف کے وہ وہاں گئے اور انہیں تبلیغ کی۔ پس اللہ تعالیٰ کا یہ ایک تحظیم الثان فضل ہوا ہے کہ ہارے رستہ میں جوا کیٹ مُخزیبہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے دور کر دیا۔اور جس طرح تائی صاحبہ کو بیعت میں وافل کرے اللہ تعالی نے بیالهام بور اکیااسی طرح مرز اسلطان احمر صاحب کو بھی بیعت میں داخل کرے اللہ تعالی نے اس مخزید کو دور کردیا جو آپ کے بیعت میں داخل نہ ہونے کی وجہ سے تھی۔اب حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کے خاندان کے تقریباً تمام آدی بیعت میں داخل ہو چکے ہیں۔ صرف ایک آدمی ایسے ہیں جو ابھی بیعت میں شامل نہیں ہوئے اور وہ مرزا سلطان محمر صاحب ہیں- ان کی وجہ سے مخالفین سلسلہ یر بہت اعتراض کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کچھ تعجب نہیں اگر اللہ تعالیٰ سلسلہ کے رستہ سے اس مُخزیہ کو بھی

بجائے کسی اور طریق کے بیعت کے ذریعہ سے دور کردے - دوستوں کو چاہئے کہ وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیعت میں شامل ہونے کی تو نیق عطافر مائے آد شمنوں کے تمام اعتراضات کا قلع قمع ہوجائے۔

اس کے بعد میں احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ تین چار دن ہوئے جماعت اہلحدیث کی طرف سے ا یک اشتمار شائع ہوا ہے جس میں مجھے مباہلہ کا چیلنج دیا گیاہے ۔ چیلنج دینے والے گھریالہ ضلع لا ہو ر کے کوئی شخص سید محمد شریف صاحب ہیں۔ جو اپنے آپ کو امیر جماعت اہلحدیث لکھتے ہیں۔ میں نے پہلے ان کانام نہیں سناہوا تھا مگرد وستوں نے بتایا کہ واقعی وہ اہلحدیث کے ایک حصہ کے سردار ہیں اور اہلحدیثوں نے ایک جلسہ کرکے انہیں اپناامیر تشکیم کیاتھا۔ بسرحال میں نے ان کانام سناہویا نہ اس میں شبہ نہیں کہ جب اہلحدیثوں نے انہیں اپنا سردار منتخب کیاتوان میں انہوں نے ضرور کوئی خاص خوبی دیکھی ہوگی- بٹالہ کی انجمن اہا ہدیث کی طرف سے جب مجھے وہ اشتمار پہنچا تو اس میں انہوں نے بی لکھاکہ ہم اپنے امیر کی طرف سے یہ اشتمار آپ کو بھیج رہے ہیں۔اسی طرح امر تسری جماعت غزنویہ کے جو صاحب سیکرٹری ہیں ان کی طرف سے بھی جب اشتمار آیا تو اس میں بھی انہوں نے بی لکھا کہ میں اپنے امیر کی طرف سے یہ اشتمار آپ کی طرف بھیج رہا ہوں اس سے پیۃ لگتا ہے کہ یہ جو کما جاتا ہے کہ وہ جماعت المحدیث کے امیر ہیں اس میں ضرور کوئی صداقت پائی جاتی ہے اور پنجاب کے المحدیثوں کا کچھ حصد انہیں سردار تشکیم کر تاہے۔ اس اشتہار کی عبارت میں شرارت نہیں پائی جاتی۔ آگے اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ تفصیلات کے طے کرنے میں ان کاکیارویہ ہوجائے۔ مگراب تک اس اشتمار سے نہیں سمجھاجا تاہے کہ چیلنج دینے والا خواہش رکھتا ہے کہ دونوں فریق میں مباہلہ ہو اور دنیا پر کھل جائے کہ صدافت کس طرف ہے اور جھوٹ کس طرف۔ یہ ہمارے لئے نہایت خوشی کی بات ہے کہ وہ موقع جس کی تلاش میں ہم مد توں سے تھے وہ امیر جماعت المحدیث کے چیلنج کی وجہ سے ہمیں میسر آگیا۔ مگر مباہلہ کے متعلق قر آن مجیدے جو کچھ ہمیں معلوم ہو تاہے وہ یمی ہے کہ مباہلہ ایک جماعت سے ہو ناچاہئے۔ چنانچیہ جس آیت میں مباہلہ کا ذکرہے اس میں بی آیاہے قُلْ تَعَالُوْ انَدْعُ اَبْنَاءَ مَا وَاَبْنَاءَ كُوْ وَ نَسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَا نَفُسَنَا وَا نَفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَيْعَنْ اللّهِ عَلَى ٱلكّٰذِ بِيْنَ اس میں جس قدر صیفیے ہیں سب کے سب جمع کے ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہو تا ہے کہ مباہلہ دراصل دو جماعتوں کے درمیان ہو تاہے۔ ضرور تأاور احتیاجاً بعض دفعہ افراد سے بھی

مباہلہ ہو جاتا ہے اور بیہ ممنوع نہیں۔ گراصل مباہلہ وہی ہے جو بڑی جماعتوں کے در میان ہو۔ تا اس کااپیانمایاں نتیجہ پیدا ہوجس میں شکوک و شہمات کی قطعاً گنجائش نہ ہو ۔ پس میرامنشاء یہ ہے کہ اگر ان کا چیلنج نیک نیتی پر مبنی ہے اور اس میں ان کے مد نظر کوئی ایسی بات نہیں جو فتنہ اور فساد کا موجب ہو تومیں ان کے چیلنج کو قبول کرلوں-اور ان سے خواہش کروں کہ وہ اپنی جماعت میں ہے ایک ہزار آدی مباہلہ کے لئے تیار کریں۔ای طرح ایک ہزار آدی مباہلہ کے لئے ہاری جماعت میں سے نکلے۔اور سب کے نام شائع کردیئے جا کیں آاس مباہلہ کااثر کسی رنگ میں بھی مشتبہ نہ رہے۔ کیونکہ باوجو داس کے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ہمیشہ خارق عادت طور پر ظاہر ہوتے ہیں پھر بھی دسمن ان میں سے اعتراض کا پہلو نکال ہی لیتا ہے۔ چنانچہ رسول کریم ماہیں کے دشمنوں پر اگرچہ خارق عادت عذاب آئے مگر پھر بھی لوگ اعتراض ہی کرتے رہے۔ لیکن اگر یہی خارق عادت سينكرون نشانات انتضے ہو جائيں تو اس صورت ميں ان نشانات كاعظيم الشان اثر ہو ياہے۔ پس میں اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے وہ دوست جو یقین اور و توق اور اینے مشاہرہ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام پر ایمان لاچکے ہیں وہ استخارہ کرنے کے بعد اس مباہلہ کے لئے اپنانام پیش کریں تاایک ہزار کی فہرست فریق مخالف کے پاس چلی جائے اور ان ہے بھی مطالبہ کیاجائے کہ وہ اپنی جماعت میں ہے ایک ہزار آدمی کی فہرست ہمارے ہاں بھیج دیں۔ فرقہ المحدیث ہماری جماعت سے سوڈیڑھ سوسال پہلے سے قائم ہے بلکہ وہ تو ہی کہتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی چلے آتے ہیں۔خواہ کچھ ہواس جماعت کے افراد ہماری جماعت سے بہت زیادہ ہیں۔اور اگر وہ ذرابھی کوشش کریں توان کے لئے ایک ہزار آدمیوں کااکٹھا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ بیہ بھی ہو سکتاہے کہ اگر وہ اپنی جماعت میں سے ہزار آدی اس مباہلہ کے لئے اکٹھے نہ کر سکیں تو ہم انہیں پانچ سویا چار سو کی بھی اجازت دیدیں۔ گر ہماری طرف سے ایک ہزار آدی ہی مباہلہ میں پیش ہوں گے- تابیہ مباہلہ نمایاں حیثیت رکھتا ہو اور اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے-اگر مباہلہ میں دو سری طرف صرف ایک آ دی ہی پیش ہو تو عذاب تواس پر بھی آ سکتا ہے لیکن اگر وہ مربھی جائے تو کہنے والے کمہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر ختم ہو گئی آخر ایک دن اسے مرناہی تھاپس بیہ عذاب نہیں بلکہ اتفاق ہے۔ لیکن اگر دو سری طرف ہے ایک ہزار آ دمی مباہلہ کے لئے آئیں اور ان میں سے کثیر حصہ کو اللہ تعالی ایسا سمجھے کہ اس پر اتمام جت ہو چکی ہے اور پھران میں سے پانچ سویا سات سویر الیی حالت طاری ہو جائے جو صرت محیز اب کی حالت ہو تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوں

گے کہ بیہ اتفاق نہیں بلکہ خارق عادت قدرت کا ظہور ہے۔ اکیلے آدی کے متعلق شبهات دلول میں رہ کتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوق والسلام کے زمانہ میں ایک ایک آ دمی کے ساتھ مباہلے ہوئے اور ان لوگوں کو عذاب ہیں آیا اور بعض لوگ مربھی گئے مگر لوگوں نے ہیں کہا کہ ایسے واقعات ہوتے ہی رہے ہیں۔ رسول کریم مانگریم مجمی تومسیلمہ کذاب کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے لیکن اگر کثیر تعداد میں لوگ مباہمہ کے لئے تکلیں اور ان میں سے اکثر عذاب اللی کا نثانه بن جائيں تو پھرشک اور شبه کی مخبائش نہیں رہتی۔ چنانچہ رسول کریم مانگاری کی لڑا ئیوں میں ایک نمایاں بات پائی جاتی تھی اوروہ میں کہ رسول کریم میں بوے برے لشکر اٹھتے اور فکست کھاجاتے۔ ان سے اکثر مارے یا قید کر لئے جاتے۔ گررسول کریم نشان ہو تاہے جس سے دسمن حیران رہ جاتا ہے۔ پس کثیرتعداد پر جوعذاب اللی نازل ہو تو وہ ایسے رتگ میں نازل ہو تاہے جو مومنوں کے لئے اطمینانِ قلب کاباعث اور ان کے ایمانوں کی زیادتی کاموجب ہوتا ہے۔ مگرایک فرویر آگر عذاب نازل ہو تو منافقین اس میں سے اعتراض کی راہ نکال لیتے ہیں اور اس طرح مباہلہ کااثر فوت ہو جا تاہے ۔ اگر ایک مخص کو کوئی سخت ذلّت پنیچے تووہ کمہ کتے ہیں اسے ہم عذاب تنلیم نہیں کرتے۔ لیکن اگر ایک طرف انہیں یہ نظر آئے کہ ہزار میں ہے دس ما پندرہ کو کوئی معمولی ہی تکلیف پنچی ہے مگردو سری طرف ہزار میں سے پانچے سویاسات سوعذاب اللی کاشکار ہو گیاہے تولوگ محسوس کرتے ہیں کہ صداقت ای طرف ہے جس طرف الله تعالی کی تائید شامل حال رہی۔ پس میں اعلان کر تا ہوں کہ قادیان اور بیرو نجات سے بھی جو دوست مباہلہ میں شامل ہو ناچاہیں وہ فور اتیار ہوجا کیں۔اور استخارہ کرنے کے بعد اپنے اپنے نام " پی*ش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک مبارک موقع ہے جو خدانے ہماری جماعت کے لئے پید*ا كرديا - استخار وايك ايك رات كابھى كافى ہے - پس استخار و كے بعد دوست اینے نام پیش كردیں تا جلدے جلدیہ لٹ کمل کرکے شائع کردی جائے۔

(الفعنل! -جولائي ١٩٣١ء)

لِتذكرة مؤرمه ١٥ فيع جِارَم كرمسندا حمد بن حنبل جلد المسخد ١٣٢ عيال عمر ان ١٢٠